## (77)

## بعض اہم امور کے متعلق خاص طور پر دعا ئیں کی جائیں

(فرموده ۷ \_ نومبر ۱۹۳۰ء)

تشبّد تعوّ ز اورسورة فاتحد کی تلاوت کے بعد فرمایا:

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنی مختلف صفات کو مختلف اوقات میں ظاہر کرتا رہتا ہے۔
حضرت سے موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ اُف طِلْ وَ اَصُوهُمُ الیعنیٰ میں بھی افطار کرتا ہوں
اور بھی روزہ رکھتا ہوں۔ کھانے چنے کا تو خدا تعالیٰ جتاح نہیں اس لئے اس الہام کے یہی معنیٰ ہیں
کہ بعض صفات کو بعض ز مانوں میں خدا تعالیٰ جاری کرتا ہے اور بعض کوروک لیتا ہے جاری کرنے
کا نام افطار اور بند کردینے کا نام اس نے روزہ رکھا ہے۔ اور اس کی تمام صفات کے متعلق ہم
کی دیکھتے ہیں کسی وقت تو وہ جاری ہورہی ہوتی ہیں اور ہر طرف صفایا کردیتی ہیں اور دوسرے وقت
جاتی ہے۔ بعض ایام میں تو وہا کیں آتی ہیں اور ہر طرف صفایا کردیتی ہیں اور دوسرے وقت
اولادیں اِس کثرت سے پیدا ہوتی ہیں کہ ملک کی آبادی بہت بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کو یہ فکر
اولادیں اِس کثرت سے پیدا ہوتی ہیں کہ ملک کی آبادی بہت بڑھ جاتی ہوا کی اس سے دعوا کی اس کے دہوتا ہے کہوں کا خاص تعلق ہے دہوتا ہے کہوتا ہیں جو جاتی ہوتا ہے کہوں کا میں توالی اپنی رحمت کی صفات کوروک لیتا ہے تیا دہ دعا کیا میں ہوتا ہے کہونا کی اپنی شان سے دعا کا خاص تعلق ہوتا ہے کہونا کیوں گیں قبول کرتا ہے کیونکہ ہراک اپنی شان کے دعوا کی صفات کوروک لیتا ہے کیونکہ ہراک اپنی شان کے دعا کیا میں جوتا ہے کہونا کیں شان

کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ بندہ روزہ کی حالت میں دعائیں کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اپنی بعض صفات کورو کئے کے وقت دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے اور اس کے معنے دراصل یہی ہوتے ہیں کہ بندہ زیادہ دعائیں کرے اور جب خدا تعالیٰ خود ایسے سامان بیدا کرے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں تو پھروہ دعائیں سنتا بھی زیادہ ہے۔

میں دیکتا ہوں کہ آج کل کے ایا م بھی پچھا سے ہی ہیں ایک طرف ملک کی مالی حالت خراب ہورہی ہے۔ ہندوستان کی اسّی (۸۰) فیصدی آبادی زمینداروں کے لئے مصیبت کا باعث کی نے اسے تکلیف میں رکھااوراس سال غلہ کی زیادتی زمینداروں کے لئے مصیبت کا باعث ہوگئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس ملک کی اسّی (۸۰) فیصدی آبادی کمزور ہو باتی ہیں فیصدی اس ہوگئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس ملک کی استی (۸۰) فیصدی آبادی کمزور ہو باتی ہیں فیصدی اس سے متا تر ہوئے بغیر نہیں رہ عتی۔ ایک طرف توبیتا ہی نے قصیم بقن الاکھوال کے کی صورت میں ظاہر ہور ہی ہے اور دوسری طرف نقصیم بقین الاکھی ہے۔ اِن دنوں میں عام طور پر باہر سے دوستوں کی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر بیاری پھیلی ہوئی ہے بعض دنوں میں دو دو تین تین تاریباری یا فوجید گی ہے آجاتے ہیں اور اگر تاروں میں وقفہ ہوتو خطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں بیاری کا عام حملہ ہے۔

بڑی قومیں جن کو یہ فکر ہوکہ ہمارے آدمی زیادہ ہو گئے ہیں وہ کھا کیں گے کہاں ہے۔ان
کے اگر چند نفوس مرجا کیں تو انہیں اتنا فکر نہیں ہوتا کیونکہ بہت پھیلا ہوا درخت آخر چھا نٹا جاتا
ہے۔ مگر وہ نھی کو نیل جوا کیلی ہی با ہر نکلی ہوائے چھا نٹنے کے بہی معنی ہو سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کر
دیا جائے اس لئے چھوٹی جماعتوں کے ہر فرد کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پس ایسے وقت میں
جب الہی منشاء کے ماتحت بیاری پھیلی ہوئی ہے زیادہ لوگوں کا بیار ہونا بتا تا ہے کہ بیا لہی سامان
ہیں۔ دنیا میں یوں بھی لوگ بیار ہوتے ہیں مگر اس کی یہی صورت ہے کہا گرکسی نے آ کھے کو غلط طور
پر استعال کیا تو آ کھ دُ کھ گئ اگر کسی نے اعصاب کا خیال نہ رکھا تو وہ کمز ور ہو گئے یا بد پر ہیزی
سے معدہ خراب ہو گیا ایسے امراض کی ذمہ داری افراد پر ہوتی ہے مگر جب سارے ملک میں عام
طور پر بیاری پھیلی ہوئی ہوتو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ بیسب پھھالہی سامانوں کے ماتحت ہو

ا پیامعلوم ہوتا ہے کہ بعض مخفی سامانوں کے ماتحت ان دنوں خدا تعالیٰ کی قیوم اور شافی کی

صفات روزہ میں ہیں اس لئے بیاریاں بڑھ رہی ہیں۔ پس ہماری جماعت کے دوستوں کے لئے ضروری ہے کہ دعا ئیں کثرت ہے کریں۔ کسی کو یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ ہم بیار نہیں ہیں مؤمن کے ''ہم' کے معنی ساری جماعت کے ہوتے ہیں صرف وہ اور اس کے بیوی بیچے مراد نہیں ہوتے ۔ چیت کی ایک کڑی تو اپ لئے ''ہم' کہہ سکتی ہے گرد یوار جب''ہم' کہے گی تو اس میں چیت بھی شامل ہوگی اور انبیاء کی جماعتیں بمنزلہ دیوار ہوتی ہیں ان کی''ہم' میں سارے ہی شامل ہوتے ہیں۔ دوسر بے لوگ کڑی کی مانند ہوتے ہیں جو گر بے تو خود ہی ٹوٹے گی گر انبیاء کی جماعتیں دیوار ہوتی ہیں اس لئے ہماری''ہم' میں سارے لوگ علی سارے لوگ شامل ہیں۔

ایسے وقت میں احباب کو خاص طور پر دعا ئیں کرنی چاہئیں کہ خدا تعالیٰ دنیا کو تباہیوں اور نقصا نات سے بچائے کیونکہ دنیا میں ہم بھی شامل ہیں ۔ مختلف اطلاعات سے جواپنی جماعت کے اصحاب کی بیاریوں کے متعلق آ رہی ہیں تازہ ترین سے ہے کہ حافظ مختار احمد صاحب شاہ جہانپوری جنہیں اکثر دوست جانتے ہوں گے اور اپنے علاقہ میں تو وہ سلسلہ کا ایک ستون ہیں بہت سے احباب ان سے واقف ہوں گے اور قادیان میں بعض نے ان کی نظمیں بھی سنی ہوں گی ان پر نمونیا کا خطرناک حملہ ہوا ہے اپنے علاقہ کے لئے وہ اور ان کے والد سلسلہ کے لئے بہت بابر کت وجود ہیں دوست خاص طور پر ان کے لئے دعا کریں۔ باہر سے روز انہ ڈاک میں ایسی اطلاعات آ بہی ہیں دوست خاص طور پر ان کے لئے دعا کریں۔ باہر سے روز انہ ڈاک میں ایسی اطلاعات آ

میری اپنی صحت کا بیرحال ہے کہ گزشتہ دنوں میں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بیرحالت ہوگئ ہے کہ اگر کھانا کھالوں تو بخار ہو جاتا ہے اور اگر نہ کھا وُں توضعف بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں دوہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو آ دمی کھانا کھائے یا نہ کھائے اور بیدونوں میرے لئے تکلیف دہ ثابت ہو رہی ہیں۔

پس ایسے وقت میں جب لوگوں کی صحت کو عام طور پر دھاگا گلے اُس وقت افراد کی بیاری چونکہ اللی سامانوں کے ماتحت ہوتی ہے بد پر ہیزی سے نہیں ہوتی اس لئے اسی سے دعا کرنی چاہئے کہان بلاؤں اور بیاریوں کواپنے فضل سے دور کردے اور اپنے بندوں کواپنی حفاظت میں لے لئے۔

دوسرے میرے نزدیک ایک اور امر کے لئے بھی ہماری جماعت کو بہت کڑت سے دعا کیں کرنی چاہئیں اور وہ ہندوستان کی آئندہ قسمت کے فیصلے کا سوال ہے جو بظاہر گوسیا ی ہے۔ یہ مگر جیسا کہ ہیں بار ہا پہلے بتا چکا ہوں اور آج بھی مختصراً بتا کوں گا اصل میں بیسوال مذہبی ہے۔ یہ ہندوستان کی آزادی کا سوال ہے جو لندن میں منعقد ہونے والی راؤنڈ ٹیبل کا نفرنس میں طے ہونے والا ہے۔ ایک تو ملکی آزادی کے لئاظ ہے بھی بیسوال ہمارے لئے دلچیں کا موجب ہونے والا ہے۔ ایک تو ملکی آزادی کے لئاظ ہے بھی بیسوال ہمارے لئے دلچیں کا موجب ہم بندوستان میں اسلام کی ترقی رُک جائے۔ اِس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں ہندوکوں کی حکومت ہندوستان میں اسلام کی ترقی رُک جائے۔ اِس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں ہندوکوں کی حکومت ہم بندور یاستوں میں تو نہیں مگر اکثر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ملکانوں کے ارتداد کے دنوں میں ہمارے دوستوں نے اس کا تجربہ کی اور کئر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ملکانوں کے ارتداد کے دنوں میں ہمارے دوستوں نے اس کا تجربہ کی اور نافہم مسلمانوں سے الی درخواست دلوا دی کہ بیہ سجد ویران ہے اسے مرکارسنجال کے اور سرکار نے اس میں غلہ اور بھوسہ لا کر بھر دیا۔ پھر بعض علاقوں میں ہندو پولیس سرکارسنجال کے اور سرکار نے اس میں غلہ اور بھوسہ لا کر بھر دیا۔ پھر بعض علاقوں میں ہندو پولیس سرکار سنجال کے اور سرکار نے اس میں غلہ اور جب ہمارے مبلغین گے تو انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔

ریاست الور کے ایک گاؤں میں لوگوں کو آریہ بنالیا گیا۔ میں نے قاضی عبداللہ صاحب کو جو اِن دنوں ہائی سکول میں کام کرتے ہیں وہاں بھیجا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ بیشن جج نے مجھے بلا کر حکم دیا ہے کہ باہر کا کوئی آدمی یہاں آ کر تبلیخ نہیں کر سکتا۔ جس کا مطلب سے تھا کہ جن مسلما نوں کو آریہ بنالیا گیا تھا انہیں کوئی ارتد ادسے تائب نہ کرالے۔

ان حالات میں خطرہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حکومت قائم ہوگئی اورمسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکا تو تبلیغِ اسلام رُک جائے گی اب بھی کئی ہندوریا ستوں میں ایسے قوانین ہیں۔

چید میں اگر کوئی مسلمان ہونا چاہئے تو ضروری ہے کہ پہلے مجسٹریٹ سے اجازت لے۔ ہندومجسٹریٹ اسے طرح طرح کے سوالوں سے پریشان کر دیتا ہے۔ مثلاً میں کتہ ہیں کس نے تبلیغ کی؟اسلام میں کیا خوبی نظر آئی'؟ کسی کے ڈرسے یا دھوکا میں آ کرتو مسلمان نہیں ہوتے؟اور پھر

تحقیقات کوا تنالمبا کر دیا جا تا ہے کہ یا تو اس سے ننگ آ کروہ خود ہی م دیتا ہے یا اس اثناء میں ہندوؤں کی طرف سے اس پر دباؤ ڈال کر اس خیال سےّ روک لیا جاتا ہے۔ پھر بعض جگہ جھوٹے مقد مات دائر کر کے ایسے لوگوں کوقید کر دیا جاتا ہے۔ پس اگر کوئی ایسی حکومت قائم ہوگئ تو باقی فرقے تو شایداہے قبول کرلیں کیونکہ انہیں پہلے سے ہی تبلیغ کی عادت نہیں مگراحدیوں کے لئے تو تبلیغ کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اگر تبلیغ میں کسی قتم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو ہم یا تو اِس ملک سے نکل جا کیں گے اور یا پھراگر خدا تعالیٰ اجازت دیے تو ایسی حکومت سے لڑیں گے۔ اور میں تو یہ بھی نہیں خیال کرسکتا کہ باقی مسلمان بھی خواہ کس قدرگر گئے ہوں بیہ برداشت کرسکیں گے کہ رسول کریم علیقہ کے اُسوہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے پر یابندیاں عا کد کی جائیں ۔لیکن خواہ وہ اسے برداشت کریں یا نہ کریں ہم تو کسی صورت میں بھی ایبانہیں کر سکتے ۔ پس ہمارے لئے بیرساس نہیں بلکہ اہم مذہبی سوال ہے۔اگر بیرخالص سیاسی سوال ہوتا تو میں کبھی اس طرف اتنی توجہ نہ کرتا۔ میں اس بات کی چنداں پرواہ نہیں کرتا کہ اِس ملک کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہو بلکہ صرف یہ خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو جو تبلیغ اسلام میں روک پیدا کر دیں اورا گرکسی اسلامی فرقہ سے اس قتم کا خدشہ ہوا تو اسکی بھی ہم ایسی ہی مخالفت کریں گے۔ہمیںصرف پیضرورت ہے کہ ملک میں تبلیغ کا راستہ کھلا رہے مگر آ ٹاروقرائن سے یمی پایا جاتا ہے کہ ہندو اِس کوشش میں ہیں کہ تبلیغ اسلام کو بند کر دیں۔مہاشہ فضل حسین نے '' ہندوراج کےمنصوبے'' نام سے جو کتاب کھی ہے اس میں خود ہندولیڈروں کےحوالوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ تبلیغ کو گوارانہیں کرسکیں گےان میں سے بعض نے تو صاف کہا ہے کہ ہم کسی ہندو کامسلمان ہونا برداشت نہیں کر سکتے ۔بعض نے کہا ہےا گرمسلمان تبلیغ بند نہ کریں گے تو انہیں ملک سے زکال دیا جائے گاپس اگرا پسے لوگوں کو حکومت مل گئی تو ہمارے لئے تبلیغ کاراستہ کہاں گھلارہ سکتا ہے۔ پس بیا یک اہم مذہبی سوال ہے کیونکہ مذہب کی جان تبلیغ ہےاس لئے دوستوں کو خاص طور پر دعا کیں کرنی چاہئیں کہ خدا تعالیٰ اسلام کے لئے بہتری کے سامان کرے کیونکہ وہ سب کے دلوں کا ما لک ہے ۔ممکن ہے مسلمان ہی کوئی ایساسمجھونہ کرآئیں جواسلام کے لئے مُضِرّ ہو۔ بعض ہندور پاستوں میں کسی مسلمان کووزیر بنالیا جاتا ہے اوراس کے ذریعہ مسلمانوں کے حقوق غصب کئے جاتے ہیں اِسی طرح عین ممکن ہے کہ ہندوبعض مسلمان نمائندوں کو بیرلا کچ دیکر کہ تہہیں ہڑے ہڑے عہدے دے دیے جائیں گے انہیں اپنے ساتھ ملالیں۔ اس لئے دعا کرنی چاہیں ہڑے کہ خدا تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ کسی ایسے مجھوتہ پر رضا مند نہ ہوں جس سے اسلام کو نقصان پنچے۔ ہم کسی سیم کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں سیمجھتے کیونکہ وہ سیاسیات سے تعلق رکھتی ہیں صرف اپنا خیال پیش کرتے ہیں مگر اس پر بھی ضِد نہیں کرتے کیونکہ ممکن ہے کسی اور کے دماغ میں اس سے بہتر سیم آ جائے۔ ہمارا منشاء صرف یہ ہے کہ سیم ایسی ہوجس سے اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر ہندوؤں کے دل بھی خدا کے ہاتھ میں ہیں اور وہ انہیں مجبور کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم کر کے ان کی حفاظت کے لئے تیار ہوجا کیں۔ اس لئے یہ بھی دعا کرنی عبوں بلکہ عدل اور انصاف سے کام لیں۔

تیسری پارٹی انگریز ہیں جس کے فیصلے پر ہی فیصلہ ہونا ہے ان کے دل بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ ہیں ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنی چاہئے کہ وہ انہیں سے بچھنے کی توفیق دے کہ اتناظام بھی جائز نہیں ہوسکتا کہ سات کر وڑ آبادی کے حقوق کو خطرہ میں ڈال دیا جائے اور وہ کی ایسے بچھوتہ پر راضی نہ ہوں جو مسلمانوں کے لئے مُضِر ہوں یہ سوال نہا ہت اہم ہے خصوصیت ہے ایس کے متعلق دعا ئیس کرنی چاہئیں۔ ملک کی آزادی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بھی بیا ہم ہے گرزیا دہ اہم اس لئے ہے کہ کوئی الیا سجھوتہ نہ ہو جائے جس سے اسلام خطرہ میں پڑجائے ۔ ایس اگر اس کا انظام ہو جائے تو پھر جس طرح و نیا میں ہر شخص اپنے حقوق کے لئے لڑتا ہے ہم بھی لڑتے رہیں ہوگی۔ جائے تو پھر جس طرح و نیا میں ہر شخص اپنے حقوق کے لئے لڑتا ہے ہم بھی لڑتے رہیں ہوگی۔ خدا کے قبضہ میں سب کے دل ہیں بید خیال نہیں کرنا چاہئے کہ مو نے 'مالویہ' نہرواور گاندھی خدا کے قبضہ میں سب کے دل ہیں بید خیال نہیں کرنا چاہئے کہ مو نے' مالویہ' نہرواور گاندھی فیرہ مسلمانوں کے حامی کس طرح ہو سکتے ہیں کیونکہ سب بچھے خدا تعالیٰ کے تھر ف میں ہے۔ فیمرہ مسلمانوں کے حامی کس طرح ہو سکتے ہیں کیونکہ سب بچھے خدا تعالیٰ کے تھر ف میں ہے اور جین ممکن شملہ میں بچھے خواب میں ایک بہت بڑے ہندولیڈر کے متعلق بتایا گیا کہ وہ دل سے مسلمان ہے اور جین ممکن ہیں ہو اور جب اُس سے بات چیت ہوئی تو اُس نے کہا کہ فلال ہندولیڈر بھی مسلمان ہے اور عین ممکن ہیں ہے کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ہدر دور اور ایا اب ہی خدا تعالیٰ ان کے دل میں بیدڈال دے کہ مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہئے وہ لیڈر گول میز کا فران کے دل میں بیدڈال دے کہ مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہئے وہ لیڈر گول میز کا فران کے دران میں بیڈال دے کہ کہ میں ہیں ۔

پس بیه خیال نہیں کرنا جا ہے کہ فلاں بات ہونہیں سکتی جوشخص خدا تعالیٰ پرایمان رکھتا ہے اس

کے لئے سب کچھ ہوسکتا ہے۔اس لئے اُسی کے حضور جُھک کر دعا ئیں کرنی چاہئیں۔ ہماری بات کوئی ممکن ہے نہ سُنے مگر خدا تعالیٰ کی بات سننے ہے کون انکار کرسکتا ہے۔ ہم کوئی بات کان کے ذ ربعه سُنا نے ہیں اور سننے والا کان میں اُنگلی ڈال سکتا ہے مگر خدا تعالی د ماغ میں ڈالتا ہے اور و ہاں اُنگلی نہیں ڈالی جاسکتی۔ہم جسم پر قبضہ کرتے ہیں اورجسم چُھڑ ایا جاسکتا ہے مگر خدا تعالی دل پر قبضه کرتا ہے اور دل برکسی کا قابونہیں چل سکتا ۔ بعض اوقات انسان ایک بات جیموڑ نا جا ہتا بھی ہے گرنہیں چھوڑ سکتا کیونکہ دل پر اُس کا قابونہیں چل سکتا۔بعض اوقات کسی بیار کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بات حچھوڑ دومگر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ کیا کروں دل پر قابونہیں لےکین سب کے دل خدا تعالی کے اختیار میں ہیں اس لئے اس سے دعا کیں کرنی جائیں ۔لوگوں کی صحت کے لئے بھی آوراس اہم سوال کے لئے بھی جس کا اثر بہت دیریا ہوگا۔ بیتونہیں کہا جا سکتا کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ سُوسال تک قائم رہے گایا بچاس سال یا ہیں سال تک پاسُوسال سے بھی زیادہ عرصہ تک یکس کو پیتہ تھا کہروس میں انقلاب اِس قدرجلد ہو جائے گا یا جرمنی میں اس طرح ریکا یک تغیّر واقع ہو گا۔عین ممکن ہے کہاس فیصلہ کے بغد جلد ہی کوئی الیی صورت پیدا ہو جائے کہ موجودہ نظام یک لخت درہم برہم ہوجائے مگر ظاہراً تو اس کا اثر دیریا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہوہ ایسے سامان پیدا کردے کہ ملک میں اسلام کی تبلیغ نہ رُ کے بلکہ ترقی کے سامان (الفضل ۱۳ \_ نومبر ۱۹۳۰ء) پیدا ہوتے جائیں۔

البقرة: ١٥٦